تائيردين كاوفت ہے

از

سيد ناحفرت ميرزا بشيرالدين محموداحمر خليفة المسيحالثاني

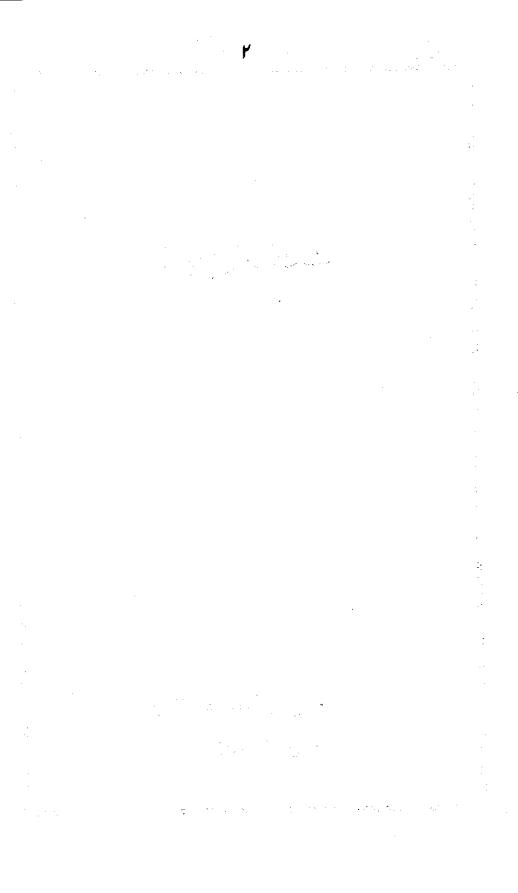

## تائيدوين كاوفت ہے

(تحریر فرموده ۱۵- فروری ۱۹۲۳ء) اَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّحِیْمِ بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّی عَلَی رَسُولِهِ الْکُویْمِ فداکے فعل اور رحم کے ساتھ گھؤالنَّا صِرُ

تمام احباب اور مخلصین جماعت کواس امر کاعلم - پی کہ ملکانا تو می اصلاح اور اسلام کی طرف واپس لانے کے لئے ایک سال کے قریب سے ایک زبردست جدوجہد ہورہی ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دو سری تمام جماعتوں کی نسبت ہمیں ذیادہ کامیابی ہوئی ہے اور ہورہی ہے۔ سیکٹروں دوست ہماری جماعت کے ان علاقوں میں تین تین ماہ کے لئے کام کر چکے ہیں اور سیکٹروں جانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ ان سہ ماہی وار جانے والوں کے علاوہ ایک مستقل عملہ اس سیکٹروں جانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ ان سہ ماہی وار جانے والوں کے علاوہ ایک مستقل عملہ اس علاقہ میں رکھناپڑ تاہے جو کام کوایک طرز پر جاری رکھ سکے اور نے آنے والوں کو پچھلوں کے کام اور ان کے علم سے واقف رکھ سکے اور ان کے کام کی نگر انی بھی کرسکے اور یہ عملہ نگر انی ودیگر اور اجات تعلیم وغیرہ ایک کثیرر قم کا خرچ چاہتے ہیں۔ اس وقت تک تمیں ہزار روپ سے زیادہ اس میں سوسورو پید دینے والے دوستوں کی ہمت سے جمع ہو چکا ہے اور اس کا کثر حصہ خرچ ہو چکا ہے اور اس کا کثر حصہ خرچ ہو چکا ہے اور اس کا کثر حصہ خرچ ہو چکا ہے اور اس کا کثر حصہ خرچ ہو چکا ہے بعت ہی قلیل رقم باقی ہے اور اب اخراجات کی تنگی کا خت خوف ہے حتی کہ ڈرہے کہ کام کو نقصان نہ بہنچ۔

احباب کو جلسہ سالانہ پر معلوم ہو چکا ہے کہ ہم صرف ملکانا قوم میں ہی تبلیج نہیں کر رہے بلکہ
اسی ضمن میں بعض ہندوا قوام میں بھی زور سے تبلیغ جاری ہے اور ان میں اس تحریک کو کامیا بی
جمی حاصل ہو رہی ہے - ملک کے مختلف حصص میں بعض اقوام اہل ہنوداسلام لانے کے لئے تیا ر
بیں اور بعض قومیں اسلام کو قبول کرنے بھی لگ پڑی ہیں جن میں سے بعض کاحال تو احباب کو
معلوم ہو تا رہا ہے اور بعض کاحال ابھی مصلحتا عام طور پر شائع نہیں کیاجا تا اور بیہ تبلیغ بھی بہت سے
خرج جاہتی ہے ۔

میں نے اس وقت تک ان تبلیغی کو ششوں میں حصہ لینے والے احباب کے لئے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ کم سے کم سو روپیہ دیں تب اس فنڈ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس وقت تک ایسے ہی لوگ اس میں چندہ دیتے رہے ہیں جو سو روپیہ دے سکتے تھے مگر چو نکہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اب اس فنڈ کی آمد بہت محدود ہوتی جارہی ہے اور ضرورت ہے کہ اب اس دروازہ کو اور وسیع کروہا جائے۔

ہاری جماعت کے احباب کے دلوں میں جو اخلاص اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس ا مرِ کا ندا زہ کرنا پچھ مشکل نہیں کہ اس سور دہیہ کی شرط کی وجہ ہے ہزاروں مخلصین کے دل زخمی تھے اور ان کے جوش اند رہی اند راٹھ اٹھ کررہ جاتے تھے کیونکہ گو ان کے دل وسیع تھے لیکن ان کی جیبوں میں روپیہ نہ تھااس لئے وہ اس شرط کو یو را نہیں کر سکتے تھے میں جانتا ہوں کہ اگریہ سو روپیئہ کی شرط نہ ہُوتی یا ان کے پاس روبیہ ہو تا تو ہزا روں مخلص ہاری جماعت کے ایسے ہیں جو چندہ ڈینے والوں کی صف اول میں کھڑے ہوتے اور کبھی بھی دو سروں سے پیچیے رہنے کو گوارا نہ کرتے - گراللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو دیکھتاہے اور ہرایک هخص جس کادل چاہتا تھا نتیں بلکہ اپنی مجبوری کو دیکھ کراند رہی خون ہو رہاتھالیکن صرف مجبوری کی وجہ سے اب تک اس تحریک میں حصہ نہیں لے سکاوہ خدا کے حضور مین ویساہی ہے جیسا کہ وہ جس نے بوجہ مقدرت ہونے کے سو روپیہ دینے والوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کی-اللہ تعالی کے خزانہ میں ثواب اور مدارج کی کمی نہیں وہ ان مخلصین کو جنہوں نے اپنی مقدرت سے زیادہ بوجھ اٹھایا اور دین کی خدمت کی ان کے کام کا یورا بدلہ دے گااور ان کو بھی جن کے ول جاہتے تھے لیکن عدم استطاعت کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں تھیں اننی کا سابدلہ دے گا- اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے سو روپہیہ دینے والے دوست اپنے بھائیوں کے اس مفت کے نواب پر چزیں گے نہیں بلکہ خوش ہوں گے اور میں اپنی طرف سے تو کہتا ہوں کہ ایسے دوست جتنے بھی زیادہ ہوں'ان کاخیال اور قیاس میرے دل کو خو ثی ہے بھردیتا ہے۔

گراللہ تعالیٰ ان دوستوں کو صرف ثواب سے ہی حصہ دینا نہیں چاہتا بلکہ وہ ان کے دل کی حسرت کو بھی دور کرناچاہتااوراس کی جگہ خوشی کی لہرپیدا کرناچاہتاہے اور شاید یمی وجہ ہے کہ ملکانا تحریک اس قدر لمبی ہوگئی ہے کہ اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ تمام جماعت کواس میں حصہ لینے کاموقع دیا جائے اور تمام بھائیوں کواس خدمت میں شریک کرلیا جائے۔اوراگر میں احمد یوں

کے دلی خیالات پڑھنے میں غلطی نہیں کر تاتو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس اعلان کے ذریعہ ہے ان کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنار ہاہوں جس کے لئے وہ مدت سے چثم براہ تھے۔

علاوہ ملکانا تحریک اور ہندوؤں میں تبلغ کی تحریک کے جرمن مثن ' بخارا مثن ' اچھوت قوموں میں تبلغ اور ان کی تعلیم کے اخراجات ایسے ہیں جو معمولی چندوں سے پورے نہیں ہو سکتے اور ان کے لئے بھی خاص چندہ کی ضرورت ہے۔ اس طرح اس سال جلسہ گاہ کی تیاری ' مہمان خانہ کی وسعت اور افریقہ کی جماعت کو جو اُب ہیں ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے تین ہزار کے قریب برنچ گئی ہے تین ہزار کے قریب روپیے بطور امداو دینا ضروری ہے تاکہ وہ ایک سکول اور لیکچر گاہ تیار کریں۔ ایک قبیتی زمین سرکار کی طرف سے مفت ملی ہے اور بست ساروپیے وہ خود جمع کریں گے۔ تالیف قلب کے لئے اور ہندوستانی بھائیوں کی ہمدردی کے اظہار اور تعلقات کی مضبوطی کے لئے ان کو تین ہزار روپیے محرکز کی طرف سے دیا جائے گا۔ مولوی عبید اللہ صاحب مرحوم کے پس ماندگان کی واپسی کا سوال مرکز کی طرف سے دیا جائے گا۔ مولوی عبید اللہ صاحب مرحوم کے پس ماندگان کی واپسی کا سوال جب می ورپیش ہے۔ ان تمام ضرور تول کے لئے چالیس ہزار کے قریب روپیے کی علاوہ ماہواری چندوں کے ضرورت ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہماری جماعت کے مخلصین اس رقم کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ میں جان ہوں کہ ہماری جماعت غریب ہے لیکن مال خرج کرنے میں آسانی مال کی زیادتی سے نہیں ہوتی بلکہ دل کی وسعت سے ہوتی ہے اور سے وسعت خدا تعالی کے فضل سے کی زیادتی سے نہیں ہوتی بلکہ دل کی وسعت سے ہوتی ہے اور سے وسعت خدا تعالی کے فضل سے ہماری جماعت کو حاصل ہے۔

چونکہ میرادل چاہتاہے کہ تمام احباب اس تحریک میں یکساں حصہ لیں اس لئے میں نے اس رقم کے جمع کرنے کے لئے ایک تجویز کی ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس تحریک پر عمل کر کے جماری جماعت کے دوست اس رقم کو بہت جلد پورا کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تمام احمد کی علاوہ ماہوار چندوں کے اپنی ماہوار آمد کا ایک تمائی حصہ اس سال ان ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کیمشت دے دیں۔ ان علاقوں میں جمال مرتبعے ہیں یہ انتظام کیا جائے کہ ہر زمیندار علاوہ اپنے مقررہ چندہ کے فی مربع پخیس روپیہ اس تحریک میں دے اور گل زمیندار اپنے حصہ کی رقم کو دو فسلوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ماہوار آمد نی رکھتے ہیں وہ بھی ایک مہینہ سے لے کر تمن مینے تک اپنے حصہ کی رقم بھی میں دے ایک تمین میں دے کر تمین میں میں جو لوگ ماہوار آمد نی رکھتے ہیں وہ بھی ایک مہینہ سے لے کر تمین میں مینے تک اپنے حصہ کی رقم یوری کر سکتے ہیں۔

جولوگ سوروپیہ پہلے دے چکے ہیں میں ان کو بھی اس تحریک سے مشٹی نہیں کر تاکیو نکہ اول تو اس تحریک میں علاوہ ملکانا فنڈ کے اور تحریکیں بھی شامل ہیں اور دو سرے جن کو خد انے زیادہ وسعت دی ہوان پر حق ہے کہ نمی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔

میں امید کر تا ہوں کہ تمام جماعتوں کے امیراور سیکرٹری اس تحریک کے پینچتے ہی اپنے علاقہ تریب ادبی تھے ہی ایس میں کہ مجمع

کے احدیوں سے پوری طرح اس تحریک میں حصہ لینے کی تحریک کریں گے اور اس ا مرکو دیکھیں سرس کی میں میں تھی ہے۔ یہ ضوریۃ اکدیکی میں قم حبھی یوں ی جو سکے گی جب کیہ یور ک

گے کہ کوئی احمدی اس تحریک ہے باہر نہیں رہتا کیونکہ بیہ رقم عبھی پوری ہوسکے گی جب کہ پوری طرح تجویز پر عمل کیاجائے-اور چاہیے کہ سوائے زمیندا روں کے جن کے لئے نصلوں کا انتظار کیا

جاسکتاہے باقی سب دوست تین ماہ کے اندراس تحریک کے مطابق اپنے حصہ کو ادا کر کے نواب دارین حاصل کریں اور ان مشکلات کے دور کرنے میں حصہ لیس جو دو سری صورت میں پیدا ہو

سکتی ہیں۔

۔ اے عزیزو! ایبانہ ہو کہ تم میں سے کوئی کمہ بیٹھے کہ چندہ! چندہ!! ہروقت چندہ! ہم کمال

تک چندے دیتے جائیں کیونکہ یہ چندہ میں اپنے نفس کے لئے تم سے نہیں مانگیا بلکہ میں یہ چندہ خود تمہارے لئے ہی مانگیا ہوں تاکہ یہ رقم تمہارے لئے خدا کے خزانہ میں جمع رہے اور برجے

اور بزھے اور تہماری اُس ذندگی میں کام آئے جو نہ ختم ہونے والی ہے اور جس زندگی میں کہ سرور بزھے اور تہماری اُس ذندگی میں کام آئے جو نہ ختم ہونے والی ہے اور جس زندگی میں کہ

صرف ای دنیا کے اعمال اور ای دنیا میں جمع کیا ہوًا روپیہ کام آتا ہے۔ دشمن اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے لوگوں سے روپیہ بٹورنے کے لئے بیہ سب انتظام کیا ہے اور سی

ہیں کہ میں مو تو دہلیہ اس سے تو وق سے روپی در است سے ہیں ہے۔ کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لئے ایک جائداد چھوڑی ہے گر آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہ مسیح

تہ ہم ہوں ہے ہیں مرور موعود سمی کے روپیہ کے محتاج تھے اور نہ سلسلہ کے اموال آپ کے خلفاء کی یا آپ کی اولاد کی جا کداد ہے - وہ خدا کے لئے جمع کئے جاتے ہیں اور خدا کے لئے خرچ ہوتے ہیں - کون ہے جو کہ

جا ہداد ہے۔ وہ مقداے کے رہے ہیں ایک اس ہے طلب کیایا ہے کہ سلماد کے اموال میں سے سکے کہ میں نے تبھی ایک پیسہ بھی اپنے لئے اس سے طلب کیایا ہے کہ سلماد کے اموال میں سے

ا یک حته بھی میں نے اپنا قرار دیا اور اسے اپنے پر خرچ کیا۔ ا

میں تواس قدر مخاط ہوں کہ بعض لوگ اگر مجھ سے دریافت کریں کہ ہم آپ کے لئے کوئی

یں واس فدر محاط ہوں کہ من وقت، رہ کے تعدد یہ اس کو یا جواب ہی نہیں دیتا یا سے لکھ دیتا ہوں کہ میں کھنے ہیں کیا چیز بھیجیں؟ تو میں ان کو یا جواب ہی نہیں دیتا یا سے لکھ دیتا ہوں کہ میں پیدائش سے لے کر آج تک سوال کرنے سے بچار ہا ہوں اور اب بھی سوال کے لئے خدا کے فضل سے تیار نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جماعت کے مخلصین کواور بھی زیادہ میری اس

ت یا سال سے اور افسوس ہو گاکیو نکہ گومیں ان سے کچھ طلب نہیں کر تا اور ان کے مال انہیں کے فائدے کے لئے خرچ کرتا ہوں مگروہ اپنے اخلاص کی وجہ ہے اپنے اقرار ہیعت کو مد نظرر کھ کراپی ہرا یک چیز میری ہی سبھتے ہیں۔ لیکن ہر جماعت میں ایک حصہ کمزور لوگوں کا بھی ہو تا ہے جو شیطانی تحریکوں کو قبول کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ پس ان لوگوں کے دلوں کے وسوسوں کادور کرنابھی میرا فرض ہے اور انہی کو مد نظرر کھ کرمیں نے یہ یا تیں لکھی ہیں۔

اے عزیزو! فتح کا زمانہ آگیا- کامیابی دروا زے پر ہے خوشی کی گھڑیاں ناچتی ہوئی چلی آتی ہیں اور تمهارے قدموں کے چوہنے کی مشاق ہیں۔ وہ دن قریب ہیں جب فوج در فوج لوگ اسلام اور احمدیت کو قبول کریں گے ۔ پس اس زمانہ کی مناسبت سے اپنی قربانیوں کو بھی بڑھارو کہ لوگ روز مرہ کی نسبت شادیوں کے موقع پر زیادہ خرچ کرتے ہیں۔اب تک تمہاری قربانیاں ایسی تغییں چیے کہ انسان روز مرہ کے خرج برداشت کرتا ہے۔ اب عید کادن آنے والا ہے اس کاباریک ہلال مجھے نظر آ رہاہے۔ اے کاش ہم جس طرح رمضان میں ثابت قدم رہے اس سے بڑھ کر عید کے دن ہمیں مراط منتقیم پر رہنے کی توفیق کے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دن چاند کے حساب یر ہیں ۔ پس دن خواہ عید کاہی ہواس ہے پہلے رات آنی ضروری ہے ۔ میں نے کہاہے کہ عید کاجاند نظر آ رہاہے۔ گراے عزیز د! پیشتراس کے کہ دن چڑھے عید کی رات کاختم ہونا ضرو ری ہے۔ پس دعا کرو کہ اس رات کے بعد دن کا دیکھنا ہمیں نصیب ہو اور پیر رات ہمارے لئے بابر کت ثابت ہو۔ یہ فتح کی ابتدائی گھڑیاں سخت قرمانی کی گھڑیاں ہوں گی۔ مگریہ رآت ایک خالص خوشی کا دن چڑھائے گی اور بیہ اند میراا یک روشن سورج پیدا کرے گااور ہرا یک جو اسلام کی عظمت کاخیال لے کراس رات میں لیٹے گاوہ اسلام کی فتح کا جھنڈ الے کردن کو کھڑا ہو گا۔ مبارک وہ جو آخر تک منتقل رہیں اور کامیابی کا منہ دیکھیں- اور خدا کرے کہ سب احمدی ایسے ہی ثابت ہوں۔ وَأَخِرُدَعُونِنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ -

خاکسار مرزامحموداحمر خلیفة المسیحالثانی (الفصل ۱۹- فروری ۱۹۲۴ء)